(٢٩)

## چندہ کی با قاعدہ ادائیگی کے متعلق آخری انتباہ

(فرموده ۱۰ - نومبر ۱۹۳۳ء)

تشمد التعود اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:-

میں سردرد اور گلے کی تکلیف کی وجہ سے اونچا نہیں بول سکتا اور نہ ہی زیادہ بول سکتا ہوں۔ لیکن میں اس بات کے متعلق اختصاراً جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس سال بجٹ کے موقع پر سب کمیٹی کی سفارش تھی اور اس پر مجلس شوریٰ کی بھی سفارش تھی کہ بجٹ پورا نہ ہو تو چندہ خاص لگایا جائے۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے چندہ کی وصولی کے متعلق بوری کوشش کی جائے جو اب بک نہیں ہوتی رہی۔ اگر اس کے بعد بھی بجٹ بورا نہ ہو اور نہ ہی قرضہ کی ادائیگی کی کوئی اور صورت نظر آئے تو پھر چندہ خاص لگایا جائے گا۔

تشخیص سے معلوم ہوا کہ ہماری آمد کا بجٹ بہت ہی کم تجویز کیا جاتا رہا ہے۔ اور در حقیقت اس سے بہت زیادہ آمدنی ہونی چاہئے تھی۔ بہت سے نادہندہ اور کمزور لوگ چندہ کی اوائیگی میں سُستی کرتے اور جماعتیں بھی اپنے بجٹ کو پورا کرنے کیلئے کہ انہوں نے تمام رقوم ادا کردی ہیں ایسے نادہندوں کو چندہ کی فہرست سے خارج کردیتیں جس کی وجہ سے وہ اور سُت ہوجاتے۔ اور اگر بھی وقتی جوش کے ماتحت وہ چندہ دے بھی دیتے اور اس طرح ایک جماعت کے چندہ میں اضافہ ہوجاتا تو وہ جماعت مستقل نیک نای حاصل کرلیتی۔ اور اس کے متعلق خیال کیا جاتا کہ اس کا چندہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یا بعض دفعہ کوئی چُست آدی بھی اس وجہ سے سُت ہوجاتا کہ اس کا چندہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یا بعض دفعہ کوئی چُست آدی بھی اس وجہ سے سُت ہوجاتا کہ بجٹ تو پورا ہو ہی چکا ہے' اب مزید چندہ دینے کی کیا ضرورت

ہے۔ ان نقائص کو دور کرانے کیلئے میں نے تشخیص کرائی اور معلوم ہوا پچاس فیصدی سے بھی ا زیادہ لوگ ایسے ہیں جو صحیح طور پر باقاعد گی کے رنگ میں چندہ نہیں دیتے۔ تشخیص کے نتیجہ میں بعض جماعتوں کا سَوا یا اور بعض کا ڈیو ڑھا اور بعض کا ڈگنا چندہ ہوگیا۔ اور مجموعی طور پر جماعت کے چندہ میں بچاس فیصدی کے قریب اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال کی پہلی ششماہی کے خاتمه بر جماعت بر چالیس ہزار رویے قرض تھا۔ مگر اس سال نہلی ششماہی بر کوئی قرض نہیں نکلا۔ گر جہاں یہ خوشی کی بات ہے کہ جماعت نے بچھلے چھ ماہ میں چندوں کی ادائیگی پر یورا زور لگایا اور کو بورا تو پھر بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں یہ ضرور کمنا بڑتا ہے کہ پہلے سے زیادہ زور لگایا۔ اور باوجود بجبٹ میں زیادتی ہونے کے خرچ کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلہ میں بڑھا نہیں- اور قرضہ میں بھی زیادتی نہیں ہوئی۔ یا حسانی رنگ میں ایسی نمایاں زیادتی نہیں ہوئی جے بیان کیا جاسكے- وہاں پچھلے سال كا ستر اكمتر ہزار روبيد كا قرض البھى تك ادا نہيں ہوا- گو جھ مهينه ميں بجائے برجے کے قرض اپنی جگہ ٹھرا رہا مگر قرض کا اپنی جگہ پر قائم رہنا بھی کوئی خوشی کی بات نہیں۔ کب تک ستر اکہتر ہزار کا قرض چلا جائے گا۔ اسے بسرحال ادا کرنا ہے۔ مگر اس سے بھی 🛭 زیادہ خطرناک بات میہ ہے کہ بچھلے ماہ سے ادائیگی چندہ کے متعلق جماعت کی توجہ میں کمی آگئی ہے۔ اور بعض ہفتوں میں تو اتنی کمی ہوئی ہے کہ جیرت ہوجاتی ہے۔ پچھلے سال انہیں دنوں جماعت کے چندہ کی ہفتہ وار چار ہزار آمد تھی گراس سال دو ہزار سے پچھ ہی اویر ہے۔ جس کے معنے یہ ہیں کہ جس طرح برے بیل کو اس کی عادت ہوجاتی ہے کہ کوئی اسے بچھ کہہ وے اور کٹھ لے کر اس کے بیجھے لگا رہے' تب وہ چلے۔ این طرح ہماری جماعت کو بھی اس بت کی عادت ہو گئ ہے کہ اسے جگایا اور بیدار کیا جائے۔ ہلایا اور جھنجوڑا جائے۔ اگر اسے بیدار نه کیا جائے تو وہ نہیں اُٹھی۔ لیکن اس طرح کام کرنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ملے گا-اور قیامت کے دن وہ اینے نامہ اعمال کو خالی دیکھیں گے۔ اور انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی تمام نیکیاں یا تو ناظر بیت المال کے نام کھی ہوئی ہوں گی یا محصّلین کے نام اور یا میرے نام ﴾ لکھی ہوئی ہوں گی۔ کیونکہ جو زور دے کر دو سروں کو چلاتے ہیں ثواب انہیں کو ملے گا- باقی کام کرنے والوں کو اُسی وقت ثواب مل سکتا ہے جب وہ بغیر کسی کے کیے خود بخود کام کرتے علیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی اور شخص ان سے کام کراتا ہے تو پھرید ان کیلئے ثواب کا موجب نہیں بلکہ کنے والے کو اس کاتواب ملے گا- اور جبکہ دنیا میں اس خیال سے مطمئن بیٹھے ہوئے

ہوں گے کہ وہ نیکیاں کمارہے ہیں- اگلے جہاں میں وہ نیکیاں ان کے نام نہیں لکھی ہوں گی اور یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ اور قابلِ افسوس بات ہے-

میں نے متواتر جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ مومن کا فرض بیہ ہے کہ وہ استقلال اور توجہ سے کام کرنا چلا جائے۔ یہ کوئی اچھا طریق نہیں کہ کچھ دن کام کیا اور پھر سوگئے۔ رسول كريم القلط التي ايك دفعه لوكول نے يوچھا- يارسول الله " اسب سے اچھا كام كون سا ہے۔ آپ کے فرمایا سب سے اچھا کام وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے لہ - ایک نیکی جاہے چھوٹی ہو مگر اس پر دوام رکھا جائے تو وہ اس بڑی نیکی سے افضل ہے جسے ایک دفعہ کرکے انسان پھر ترک کردے۔ پس بیہ کوئی مفید طریق نہیں کہ چند دن اپنے کاموں سے ایک شور سا پیدا کردو اور پھر ہمیشہ کیلئے خاموش بیٹھ جاؤ- اور چند افراد میں بیہ نقص ہو تو پھر تو نسی حد تک اسے برداشت بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اکثروں میں بلکہ جماعت کے کارکنوں تک میں یہ نقص یایا جاتا ہو تو کتنی افسوناک بات ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ نہایت معمولی معمولی نقصان کی وجہ سے بعض افراد اینے فرائض کی ادائیگی میں کو تاہی کردیتے ہیں۔ ابھی ایک بری جماعت کے سیکرٹری کا مجھے خط ملا ہے۔ اس جماعت کے ڈیڑھ دو سَو افراد ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ چونکہ جماعت کے دوست شہر کے دور دور حصول میں رہتے ہیں اس لئے چندہ کی وصولی کیلئے میرا سب کے پاس جانا مشکل ہوتا ہے اور اس وجہ سے چندہ وصول نہیں ہوتا۔ کوئی اس سے یو چھے کہ اگر تمہارے لئے چندہ کا وصول کرنا مشکل ہے تو پھرتم نے بیہ ذمہ داری کی ہی کیوں کہ تم چندہ وصول کیا کرو گے؟ اور اگر تمہارا حوصلہ اتنا ہی گرا ہوا تھا کہ مہینہ میں ایک دفعہ بھی تم دوستوں کے پاس نہیں جاسکتے تھے تو پھر تہیں ہے عمدہ لینے اور سکرٹری مال کہلانے کی ﴾ کیا ضرورت تھی۔ پھر اگر تم نے محض ثواب کی نیت سے یہ عہدہ لیا تھا اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ لوگوں کے پاس بہنچتے تو یوں بھی کرسکتے تھے کہ مختلف محلوں میں اپنے نائب مقرر کر دیتے- اور اگر نائب بھی خود مقرر نہیں کرسکتے تھے تو اپنے امیریا انجمن کے پریذیڈن سے کہتے کہ میں سب جگہ نہیں پھر سکتا' میرے لئے نائب چاہئیں۔ مگراس نے صرف عہدہ لے لیا اور سمجھ لیا کہ اب مجھے ثواب مل جائے گا- کیونکہ میں نے اتنی ذلت جو برواشت کرلی کہ ﴾ جماعت احمد یہ کا سیکرٹری کملانا شروع کردیا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کرکے بیٹھ گیا اور سمجھ لیا کہ دنیا کا سارا ثواب بھیج بھیا کر اس کے نامۂ اعمال میں درج ہونا شروع ہوجائے گا۔ میں نے

بجٹ کے موقع پر جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ جو لوگ کام نہیں کرسکتے' انہیں چاہیئے ک وہ بجائے روک بننے کے ہمارے راستہ سے ہٹ جائیں۔ جیسا کہ گھوڑدوڑ میں اگر ایک کنکر بھی راستہ میں بڑا ہوا ہو تو وہ دَوڑ میں روک بن سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے پہلی سی تیزی قائم نهیں رہ سکتی- اس طرح روحانی جماعتوں میں بھی جبکہ سمجھدار اور اخلاص رکھنے والے دَورُ میں شامل ہوتے ہیں بعض لوگ در میان میں روک بن کر آگھڑے ہوتے ہیں- جس کا تتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جماعت میں وہ تیزی نہیں رہتی جو رہنی چاہیئے۔ اس کئے میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو چاہیئے کہ وہ علیحدہ ہوجائیں اور صاف صاف کمہ دیں کہ جب ہماری مرضی ہوگی کام کریں گے اور جب نہیں ہوگی نہیں کریں گے۔ اگر ایسے لوگ جارا ساتھ نہیں دینا جاہتے تو چھوڑ دیں۔ اب بھی میں نہیں کہنا ہوں کہ ایسے لوگوں کو علیحدہ ہوجانا چاہیے۔ خوامخواہ جھوٹی تعداد برصانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ساری دنیا میں اسنے احمدی بھی نہیں تھے جتنے آج جعه میں بیٹھے ہیں گر اُس وقت بھی کام ہورہا تھا۔ اُس وقت بھی سلسلہ کی طرف لوگ متوجه بوتے تھے۔ اور أس وقت بھي يورپ اور امريكه ميں احديث كانام پھيلا ہوا تھا- اور خواه لوگوں کی کثرت نہ تھی اور تھوڑے ہے لوگ احمدیت میں شامل تھے مگروہ چند آدمی بھی دنیا میں شور مجارہے تھے۔ اور خداتعالی انہی کی آواز کو دنیا میں پھیلارہا تھا۔ کیونکہ جہاں انسانی کو ششوں میں کمی ہو وہاں خداتعالٰی کا فضل اس کمی کو پورا کردیتا ہے۔ میّں نے بیہ بھی کہا تھا کہ جماعت کو اس طرف فوری توجہ کرنی چاہئے۔ ورنہ مجھے کوئی ایبا قدم اُٹھانا بڑے گا جو سزا کی قتم کا ہوگا۔

سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ قادیان کی جماعت میں بھی بیداری نہیں۔ عام طور پر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ یمال کے لوگوں کے پاس جب چندہ وصول کرنے والے پہنچتے ہیں تو وہ کئی قتم کے محذر اور خیلے بمانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یمال کے لوگ بھی حقیق طور پر خدمت دین کا بوجھ اُٹھانے کیلئے تیار نہیں۔ یہ تو نہیں کہ سب ایسے ہوں۔ سینکڑوں ایے ہیں جو عام چندوں کی اوائیگی کے باوجود ہر طرح دینی خدمات میں حصہ لیتے ہیں۔ اور در حقیقت وہی لوگ سلسلہ کے عمود اور ستون ہیں۔ اور انہی کو سلسلہ کا سیا خادم کما جاسکتا ہے۔ مگر جو ایسے نہیں ان کے متعلق مجھے یہ کئے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ فادیان میں رہ کر دو سروں کیلئے زیادہ اعلیٰ نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ جن دینی قربانیوں کا ہم

سے مطالبہ کیا جاتاہے وہ پہلے لوگوں کی قربانیوں سے بہت کم ہیں۔ پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ جماعت جے آخری جماعت قرار دیا گیا ہو جس نے ایک نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہو' اس کے ا فراد اور خصوصیت سے وہ لوگ جو مرکز میں رہتے ہوں مالی قرمانیوں میں سُستی دکھائیں۔ مرکز میں رہنے کا میں نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ یمال رہنے سے انسان پر نبتاً زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ورنہ ہر محض جو اس جماعت میں داخل ہے خواہ وہ مرکز میں رہتا ہو یا باہر کوئی وجہ نہیں کہ وہ نستی دکھائے۔ پس ایک دفعہ میں پھر جماعت کو بیدار کردیتا ہوں اور کو میرا پیہ بیدار کرنا چندال مفید نہیں۔ کیونکہ اس طرح ثواب بیدار کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ مگر اس کیاظ سے کہ شاید بیہ آخری انتباہ مؤثر ہو میں اعلان کرتا ہوں کہ ناظر بیت المال نے چندہ کی ادائیگی کیلئے ایک میعاد مقرر کردی ہے۔ اور گو میں نے انہیں کہا تھا کہ تین ماہ کے ختم ہونے یر میرے پاس ربورٹ کریں کہ کن کن جماعتوں نے چندہ نہیں دیا گراس وقت انہوں نے کمہ دیا کہ رپورٹ تیار تھی صرف پیش نہیں ہوسکی۔ اور اب چھٹے مہینے کے خاتمہ پر بھی انہوں نے نہی کما ہے کہ رپورٹ تو تیار ہے مگر پیش نہیں ہو سکی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہے محض ان کا وہم ہے۔ میرے نزدیک رپورٹ مکمل طور پر نہ پہلے تیار تھی اور نہ اب تیار ہے۔ کیکن بسرحال انہوں نے چندہ کی ادائیگی کیلئے ایک میعاد مقرر کردی ہے۔ اس میعاد میں بھی جو لوگ یا جماعتیں چندہ نہیں دیں گی میعاد کے خاتمہ پر ان جماعتوں کے نام میرے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو جماعتیں نادہندہ ثابت ہوں گی' مالی سیرٹریوں کو فوراً تین ماہ تک کیلئے معطل کردیا جائے گا۔ اس تین ماہ کے عرصہ میں لوگوں سے چندہ وصول کرنا نے سیکرٹریوں کا کام ہوگا۔ لیکن گزشتہ بقایا کو وصول کرنا ان معطّل شدہ سیکرٹریوں کے ذمہ ہوگا۔ اگر وہ تین ماہ میں اس کام کو مرکز کی تسلی کے مطابق کردیں گے تو انہیں ان کے عہدہ پر بحال کردیا جائے گا ورنہ ایک سال تک انہیں اس عہدہ سے معطّل رکھا جائے گا- اور اس ایک سال کے عرصہ میں کسی جماعت میں انہیں کوئی عہدہ نہ دیا جائے گا۔

میں سبھتا ہوں کئی منافق قادیان کے بھی اور باہر کے بھی ایسے ہوں گے جو کمہ دیں گے چلو مچھٹی ہوئی' ہم کام کرنے سے زیج گئے۔ لیکن میرے وہ مخاطب نہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پہلو میں سلسلہ کا درد رکھتے ہیں۔ اور منافقوں کے متعلق تو میں خود چاہتا ہوں کہ انہیں جس قدر جلد ممکن ہو جماعت سے الگ کردیا جائے میری زبردست خواہش ہے کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے جس سے میں انہیں الگ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور میں بھشہ بہانہ وافونڈ تا رہا ہوں کہ جمجھے ان پر شرعی طور پر گرفت کرنے کا کوئی موقع مل جائے اور میں انہیں جماعت سے خارج کردوں۔ میرا پہلے بھی یہ رویہ تھا کہ ایسے لوگوں کو اصلاح کا موقع دیتا اور جب بھی جمھے کوئی ذرا بہانہ مل جا تا انہیں معاف کردیتا۔ گر ایک سال سے بلکہ ای سال کے شروع سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جماعت پر بار اور اس کی کمزوری کا موجب ہورہ بیں۔ اور ایسے لوگوں کو جماعت سے نکال دینا ان کی موجودگ سے زیادہ بمتر ہے۔ لیس اس قشم کے اقوال میری مدد کے منافق آدی اگر ایسے خیالات کا اظمار کریں گے تو ان کے اس قشم کے اقوال میری مدد کرنے اور میرا ہاتھ بٹانے والے ہوں گے۔ اور میں جو انہیں جماعت سے نکالنے کا موقع میں کرتا رہتا ہوں میرے لئے اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنانے میں کامیابی ہوگی۔ لیکن میس انہیں نکالوں یا نہ اللہ تعالی کے حضور وہ جماعت سے خارج ہی ہوں گے۔ ایسے لوگ دراصل انہیں نکالوں یا نہ اللہ تعالی کے حضور وہ جماعت سے خارج ہی ہوں گے۔ ایسے لوگ دراصل سب سے زیادہ برقست ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکل چیپاں ہوتا ہے کہ سب سے ذیادہ برقسمت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر یہ شعر ہالکا پر بے شعر ہالکا کے دور کو در اس

وہ دنیا سے قطع تعلق کرکے ایک ایکی جماعت میں شامل ہوتے ہیں جو لوگوں میں بدنام ہے۔
اور پھر یماں آکر بھی وہ اپنی منافقت کی وجہ سے خداتعالیٰ کا قُرب عاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس طرح وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے۔ پس سب سے بدتر حالت منافقین کی ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا ہے کہ۔ فیی اللّه رُكِ اللّا سُفَلِ مِنَ النّارِ ہے۔ وہ دو زخ کے نچلے حصہ میں ہوں گے۔ بظاہر کافر سب سے زیادہ نقصان رساں نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافق اس سے بھی زیادہ ایذاء رساں ہوتاہے۔ اس لئے اسے مزابھی زیادہ دی گئی ہے۔ کافر باہر سے حملہ کرتاہے مگر منافق اندر رہ کر اور جماعت میں شامل ہوکر نقصان پنچانے کے دریے ہوتا ہے۔ اور باہر اگر پاخانہ کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں تو وہ اتی تکلیف نہیں دیتے جتنی ایک پیپ سے بھری چھوٹی سی شجینسی انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ بھری چھوٹی سی شجینسی انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ باقی منافقین کے خیالات کی نہ میں پرواہ کرتا ہوں اور نہ سلسلہ کی ترتی میں وہ کوئی خاص روک بین سے ہیں۔ کیونکہ منافق علیدہ ہوکر اتنا نقصان نہیں پنچاسکتا جتنا اندر رہ کر نقصان پہنچایا کرتا ہو الا اور قربانی و ایثار کی خواہش اپنے اندر رکھنے والا نہ ہو وہ خدا کی درگاہ سے رائدہ ہوا ہوتا ہے۔ اور راندہ ہوا اتنا نقصان نہیں پنچایا جتنا

نقصان وہ منافق پنچاتا ہے جو ایمان تو لے آتا ہے مگر پھر گر تا چلا جاتا ہے۔

پس منافق ایک نهایت ہی بدبودار چیز ہے اتنی بدبودار کہ اللہ تعالی دوزخیوں کو بھی اس کی تکلیف سے بیانے کیلئے اُسے سب سے نیچ طبقہ میں رکھا ہے۔ لیکن مؤمنوں کی ترقی میں وہ روک نہیں ہو سکتے۔ ترقی میں روک عملی منافق ہو تا ہے۔ جس کے دل میں تو ایمان ہو تا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں اور دوڑوں مگر کر ہڑتا ہے اور روک بن جاتا ہے۔ جیسے يج جب والدين كے ساتھ چلتے ہيں تو كريزتے ہيں اور انہيں أشانا يڑ تا ہے۔ پس ايے لوگوں کیلئے جن کے دلوں میں تو ایمان ہے مگر دوڑ میں وہ ساتھ نہیں رہ سکتے' یہ سزا جو میں نے تجویز کی ہے بہت بری سزا ہے- اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں سلسلہ کی خدمت ہے محروم کردیا گیا ہے تو وہ این اصلاح کی طرف متوجہ ہوں گے- رسول کریم ایکا کی نے ایک دفعہ بعض لوگوں کو بیر سزا دی کہ ان سے کلام نہ کیا جائے۔ جنہیں بیر سزا دی گئی أن میں سے ایک سے کا بیہ حال تھا کہ اس دوران میں ایک بادشاہ نے اسے لکھا کہ میں نے سنا ہے تمهارے آقامحم (الفاقظی ) نے تمهارے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ تم جمارے پاس چلے آؤ۔ وہ کہتے ہں میں اُن دنوں اتنا دِق تھا اتنا دِق تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ دنیا میں میرا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اسی دوران میں ایک دن میں اینے چھازاد بھائی کے پاس گیا۔ وہ اس وقت باغ میں تھا۔ میرے اس ے بہت گرے تعلقات تھے۔ میں نے اس سے کہا باقی لوگ تو شاید میرا حال نہیں جانتے مگر اے بھائی! تُو تو جانتا ہے کہ مَیں منافق نہیں ہوں- اور مجھ سے جو غلطی ہوئی یہ صرف ایک غفلت تھی۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ میرا بھائی مجھ سے اتفاق کرے گا۔ لیکن اُس نے میری طرف منه بھی نہ کیا اور آسان کی طرف منه کرکے کہنے لگا- خدا اور اس کا رسول منز جانیا ہے۔ کہتے ہیں اِس جواب سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے یقین کرلیا میرے لئے ونیا میں اب کمیں سکھ اور آرام کی جگہ نہیں۔ ایس حالت میں میں آرہا تھا کہ خط ملا۔ ایسے نازک موقع پر کمزور تو الگ رہا اچھا سمجھدار آدمی بھی بعض اوقات پھسل جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس امر کی پرواہ نہ کی اور ول میں کہا یہ شیطان کی آخری آزمائش ہے انہوں نے سفیر سے خط لے لیا اور ایک بھٹی جل رہی تھی اس میں ڈال کر کہا ہے اس خط کا جواب ہے۔ ان لوگوں كيلئ رسول كريم العلالية سے كلام كرنا كتنى فيتى چيز تھى- اس كا بھى وہ آپ ہى ذكر كرتے ہيں-کہتے ہیں میں رسول کریم العلقائیج کی مجلس میں جاتا اور آپ مکو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُہْ کہتا۔ پھر

آپ کے لبوں کو دیکھتا کہ آیا وہ جواب دینے کیلئے ملتے ہیں یا نہیں- اور جب ملتے نظرنہ آتے اور غیل اور جب ملتے نظرنہ آتے اور غیل کرتا کہ رسول کریم الفائلی نے شاید میری آواز نہیں سی- باہر سے پھر مجلس میں آکر اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُہُ کہا۔ اور پھر رسول کریم الفائلی کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ وہ جواب کیلئے حرکت میں آئے ہیں یا نہیں- اور جب میں انہیں ملتے نہ دیکھتا تو پھر خیال کرتا کہ شاید رسول کریم الفائلی نے میری آواز نہیں سی- اور پھر مجلس سے باہر چلا جاتا اور پھر آکر سلام کہتا۔ گویا بالکل دیوائلی کی حالت تھی ہے۔

غرض جو لوگ عملی منافق نہیں یعنی ان کے دل میں تو ایمان ہے کیکن این مُستیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ان کے قلب پر زنگ لگنا شروع ہوگیا ہے' اُن کیلئے توبیہ سزا بیداری کا موجب ہوگی۔ اور جو حقیقی منافق ہیں' ان کا اس ذریعہ سے علم ہوجائے گا۔ پھر اگر ایسے لوگ جماعت سے الگ بھی ہوجائیں تو خواہ دس ہزار کیوں نہ ہوں' ان کی علیحدگی کی وجہ سے جماعت میں اتنی کمی بھی نہیں آسکتی جتنی مچھرکے ایک پر کے ٹوٹنے سے دنیا میں آتی ہے- اور ا پے آدمی جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے بدلے میں اور لوگ سلسلہ میں واخل کرتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں۔ پس میں قادیان کی جماعت کو خصوصاً اور باہر کی جماعتوں کو عموماً تنبیهم کرتا ہوں کہ اس عادت کو چھوڑ دیں کہ چند دن کام کیا اور پھر سُت ہو کر بیٹھ گئے۔ ابھی تم نے فتوحات ہی کون می حاصل کی ہیں کہ تم آرام سے بیٹھ جانے کی فکر میں ہو-تمہارے بیٹھ جانے پر وہی مثال صادق آتی ہے کہ کسی گیڈری کے بچہ پیدا ہوا تو اس دن بارش کی چند بوندیں گریں۔ وہ اپنی مال سے کہنے لگا- مال! مال! میں جب سے ونیا میں آیا ہول اتنی زور کی بارش تھی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی بچہ تھے دنیا میں آئے ابھی کتنی در ہوئی ہے۔ ہماری جماعت کو قائم ہوئے ابھی قلیل عرصہ ہوا ہے پھر قلیل فقوعات ہیں۔ دنیا میں فقوعات کا تو کیا ذکر ابھی اینے نفوس پر فتوحات حاصل کرنا باقی ہے۔ اور الیا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ وشمن بھی کمہ أشھے کہ فلال مخص احمدی معلوم ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لئے یہ کب جائز ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ رہیں- جب آرام کرنے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا- اور دیکھاکیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم آرام کرنے کیلئے بیٹھی ہے تو پھر بیٹھ ہی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو کس نے بٹھایا۔ جب انہیں ترقی مل گئی تو انہوں نے کما آؤ اب ہم آرام كريں- خداتعالى نے كما ہم تو كام كرنے والے ہيں- تم آرام كرنا چاہتے ہو تو

آرام کرو۔ ہم کسی اور قوم کو کھڑا کردیتے ہیں۔ تب اُس نے میٹے گی قوم کو مچنا۔ اور میٹے گی قوم نے کام کیا 'کام کیا اور کام کیا یہاں تک کہ جب اسے بھی ترقیات مل گئیں تو اس نے بھی مسلمانوں کو اپنے وین کی خدمت کیلئے چنا۔ جب مسلمان ترقی کرگئے تو انہوں نے بھی کہا آؤ ہم مسلمانوں کو اپنے وین کی خدمت کیلئے چنا۔ جب مسلمان ترقی کرگئے تو انہوں نے بھی کہا آؤ ہم آرام کریں۔ خداتعالیٰ کی سنت کے ماتحت مسلمانوں کی ترقیات بھی معدوم ہو گئیں۔ اور اس نے عیسائیوں کے ذریعہ مسلمانوں کو خوب ریلا اور پیلا۔ گرچو نکہ رسول کریم الفائی ہے وعدہ تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ زندگی عطاکی جائے گی۔ اس لئے اس نے آپ کے خلفاء میں سے تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ زندگی عطاکی جائے گی۔ اس لئے اس نے آپ کے خلفاء میں سے ایک شخص کو کھڑا کرکے اس کی جماعت کے ذریعہ دین کا کام کرانا شروع کردیا۔ پس آرام کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ اور اگر ہماری جماعت نے بھی آرام کرنا چاہا تو جس دن ہماری جماعت کو بھوڑ کر کسی اور کو منتخب کرلے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیٹھ جائے گی خدا ہماری جماعت کو بھوڑ کر کسی اور کو منتخب کرلے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بھی آرام نہیں کرتے۔ مامئی بنا مِن لُنُوبِ ہے ہم تو تھکتے نہیں۔ جو تھک جاتے ہیں ہم انہیں بھوڑ درسے ہیں۔

(الفضل ١٩ - نومبر ١٩٣٣ء)

له بخارى كتاب الايمان باب احب الدين الى الله ادومة

يه النساء:١٣٦

سى مطرت كعب بن مالك أبخارى كتاب المغازى باب حديث كعب بن مالك أ